4

## میں ہی مصلح موعود کی پیشگو ئی کامصداق ہوں

(فرموده 28 جنوري 1944ء)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

"آج میں ایک ایس بات کہنا چا ہتا ہوں جس کا بیان کر نامیر ی طبیعت کے لحاظ سے مجھ پر گراں گزر تا ہے لیکن چو نکہ بعض نبو تیں اور الٰہی تقدیریں اس بات کے بیان کرنے کے ساتھ وابستہ ہیں اس لیے میں اس کے بیان کرنے سے باوجو د اپنی طبیعت کے انقباض کے رُک بھی نہیں سکتا۔ جنوری کے پہلے ہفتہ میں غالباً بدھ اور جمعرات کی در میانی رات کو ( میں نے غالباً کا لفظ اس لیے استعال کیا ہے کہ میں اندازہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بدھ اور جمعرات کی در میانی رات کھی ایس نے ایک کہ اس خور تو سوائے بچھلے ایام کے در میانی رات تھی) میں نے ایک عجیب رؤیا دیکھا۔ میں نے جیسا کہ بارہا بیان کیا ہے، غیر مامورین کا اپنے کسی رؤیا کو بیان کرنا ضروری نہیں ہو تا اور میں خود تو سوائے بچھلے ایام کے جبہ اس جنگ کے متعلق اللہ تعالی نے بعض اہم خبریں مجھے دیں، بہت کم ہی اپنی رؤیا تایا کر تا ہوں۔ بلکہ (اللہ بہتر جانتا ہے یہ طریق درست ہے یا نہیں) میں اپنے رؤیاءو کشوف اور الہامات ہوں۔ بلکہ (اللہ بہتر جانتا ہے یہ طریق درست ہے یا نہیں) میں اپنے رؤیاءو کشوف اور الہامات ہیں۔ چنانچہ ابھی لاہور میں مجھے چود ھری ظفر اللہ خان صاحب نے ایک امر کے سلسلہ میں بیں۔ چنانچہ ابھی لاہور میں مجھے چود ھری ظفر اللہ خان صاحب نے ایک امر کے سلسلہ میں میں ایک بیں بیسی بیس سال کا پر انارؤیا یاد کر ایا۔ پہلے تو وہ میرے ذہن میں ہی نہ آیا۔ مگر بعد میں میر اایک بیس بیس سال کا پر انارؤیا یاد کر ایا۔ پہلے تو وہ میرے ذہن میں ہی نہ آیا۔ مگر بعد میں میر اایک بیس بیس سال کا پر انارؤیا یاد کر ایا۔ پہلے تو وہ میرے ذہن میں ہی نہ آیا۔ مگر بعد میں

جب انہوں نے اس کی بعض تفصیلات بیان کیں توائس وقت مجھے یاد آگیا۔ تو یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں رؤیاء وکشوف بیان کروں لیکن چو نکہ اس رؤیاکا تعلق بعض اہم امور سے ہے۔ نہ صرف ایسے امور سے جو کہ میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ ایسے امور سے بھی جو بعض سابق انبیاء کی ذات اور ان کی پیشگو ئیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ صرف وہ بات سابق انبیاء کی ذات اور ان کی پیشگو ئیوں سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ آئندہ رونما ہونے والے دنیا کے اہم حالات سے بھی تعلق رکھتے ہیں بلکہ آئندہ رونما ہونے والے دنیا کے اہم حالات سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں مجبور ہوں کہ اُس رؤیاکا اعلان کروں اور میں نے اس کے اعلان سے پہلے خدا تعالیٰ سے اس بارہ میں دعا بھی کی ہے اور استخارہ بھی کیا ہے تاکہ اس معاملہ میں مجھ سے کوئی بات خدا تعالیٰ کے منشاء اور اس کی رضا کے خلاف نہ ہو۔

وہ رؤیا پیر تھا کہ میں نے دیکھامیں ایک مقام پر ہوں جہاں جنگ ہور ہی ہے وہاں پچھ عمار تیں ہیں۔ نامعلوم وہ گڑھیاں ${f 1}$  ہیں یاٹرنچر۔ ${f 2}$ ہیں۔بہر حال وہ جنگ کے ساتھ تعلق رکھنے والی کچھ عمار تیں ہیں۔وہاں کچھ لوگ ہیں جن کے متعلق میں نہیں جانتا کہ آیاوہ ہماری جماعت کے لوگ ہیں یا یو نہی مجھے ان سے تعلق ہے میں ان کے یاس ہوں۔اتنے میں مجھے معلوم ہو تا ہے جیسے جرمن فوج نے جو اس فوج سے کہ جس کے پاس میں ہوں بر سرپریکار ہے یہ معلوم کر لیاہے کہ میں وہاں ہوں اور اس نے اس مقام پر حملہ کر دیاہے۔ اور وہ حملہ اتناشدید ہے کہ اس جگہ کی فوج نے پسیا ہوناشر وع کر دیا۔ بیہ کہ وہ انگریزی فوج تھی یاامریکن فوج یا کوئی اَور فوج تھی اِس کا مجھے اُس وقت کو ئی خیال نہیں آیا۔ بہر حال وہاں جو فوج تھی اس کو جر منوں سے دَ بنا يرًا اور اُس مقام کو جيموڙ کر وه پيچھے ہٹ گئی۔ جب وہ فوج پیچھے ہٹی تو جر من اس عمارت میں داخل ہو گئے جس میں مَیں تھا۔ تب میں خواب میں کہتا ہوں دشمن کی جگہ پر رہنا درست نہیں اور یہ مناسب نہیں کہ اب اس جگہ تھہر اجائے یہاں سے ہمیں بھاگ چلنا چاہیے۔ اُس وقت میں رؤیا میں صرف یہی نہیں کہ تیزی سے چپتا ہوں بلکہ دوڑ تاہوں۔میرے ساتھ کچھ اَور لوگ بھی ہیں اور وہ بھی میرے ساتھ ہی دوڑتے ہیں اور جب میں نے دوڑ ناشر وع کیا تورؤیا میں مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میں انسانی مقدرت سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑر ہاہوں اور کوئی الی زبر دست طافت مجھے تیزی سے لے جا رہی ہے کہ میلوں میل ایک آن میں طے کر تا

حا رہاہوں۔اُس وقت میر ہے ساتھیوں کو بھی دوڑنے کی ایسی ہی طاقت دی گئی مگر پھر بھی وہ مجھ سے بہت ہیچھے رہ جاتے ہیں اور میرے ہیچھے ہی جر من فوج کے سیاہی میری گر فتاری کے لیے دوڑتے آرہے ہیں۔ مگر شایدا یک منٹ بھی نہیں گزراہو گا کہ مجھے رؤیامیں یوں معلوم ہو تاہے کہ جر من سیاہی بہت چیچے رہ گئے ہیں مگر میں چلتا ہی جاتا ہوں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ زمین میرے بیروں کے پنیجے سمٹتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ میں ایک ایسے علاقہ میں پہنچاجو دامن کوہ ا کہلانے کالمستحق ہے۔ ہاں! جس وقت جرمن فوج نے حملہ کیا ہے رؤیامیں مجھے یاد آتا ہے کہ کسی سابق نبی کی کوئی پیشگوئی ہے یاخو دمیری کوئی پیشگوئی ہے اس میں اس واقعہ کی خبر پہلے سے دی گئ تھی اور تمام نقشہ بھی بتایا گیاتھا کہ جب وہ موعود اس مقام سے دوڑے گا تواس طرح دوڑے گا اور پھر فلال جگہ جائے گا۔ چنانچہ رؤیامیں جہال میں پہنچاہوں وہ مقام اس پہلی پیشگوئی کے عین مطابق ہے اور مجھے معلوم ہو تاہے کہ پیشگوئی میں اس امر کا بھی ذکرہے کہ ایک خاص رستہ ہے جے میں اختیار کروں گااور اس رستہ کے اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا میں بہت اہم تغیر ات ہوں گے اور دشمن مجھے گر فتار کرنے میں ناکام رہے گا۔ چنانچہ جب میں پیے خیال کر تاہوں تواس مقام یر مجھے کئی پیڈنڈیاں نظر آتی ہیں جن میں سے کوئی کسی طرف جاتی ہے اور کوئی کسی طرف۔ مَیں ان پکڈنڈیوں کے بالقابل دوڑ تا چلا گیا ہوں تامعلوم کروں کہ پیشگوئی کے مطابق مجھے کس کس راستہ پر جاناچاہیے اور میں اپنے دل میں یہ خیال کر تاہوں کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میں نے کس راستہ سے جانا ہے اور میر اکس راستہ سے جانا خدائی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ابیانہ ہو میں غلطی سے کوئی ایباراسته اختیار کرلوں جس کا پیشگوئی میں ذکر نہیں۔اُس وفت میں اُس سڑک کی طرف جار ہا ہوں جوسب کے آخر میں بائیں طرف ہے۔اُس وقت میں دیکھا ہوں کہ مجھ سے کچھ فاصلہ پر میر ا ا یک اَور ساتھی ہے اور وہ مجھے دیکھ کر کہتاہے کہ اس سڑک پر نہیں، دوسری سڑک پر جائیں اور مَیں اس کے کہنے پر اس سڑک کی طرف جو بہت دور ہٹ کر ہے واپس کو ٹیا ہوں۔وہ جس سڑ ک کی طرف مجھے آوازیں دے رہاہے انتہائی دائیں طرف ہے اور جس سڑک کومَیں نے اختیار کیاتھا وہ انتہائی بائیں طرف تھی۔ پس چو نکہ میں انتہائی بائیں طرف تھااور جس طرف وہ مجھے بلار ہاتھا وہ انتہائی دائیں طرف تھی اس لیے مَیں لَوٹ کر اس سڑک کی طرف چلا۔ مگر جس وقت میں

پیچھے کی طرف واپس ہٹا، ایسامعلوم ہوا کہ مَیں کسی زبر دست طاقت کے قبضہ میں ہوں اوراس زبر دست طاقت نے مجھے پکڑ کر در میان میں سے گزرنے والی ایک پگڈنڈی پر چلا دیا۔ میر ا ساتھی مجھے آوازیں دیتا چلا جاتا ہے کہ اُس طرف نہیں اِس طرف۔ اُس طرف نہیں اِس طرف۔ گر مَیں اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہوں اور در میانی پگڈنڈی پر بھا گتا چلا جاتا ہوں۔اس جگہ کی شکل رؤیا کے مطابق اس طرح بنتی ہے:۔

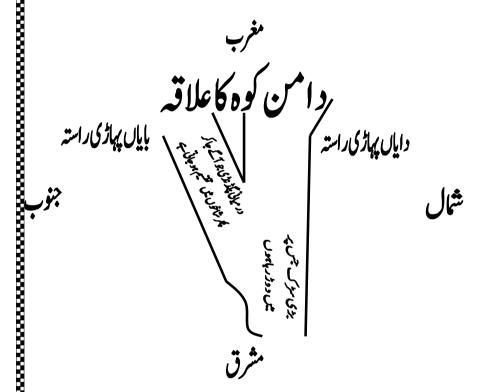

جب میں تھوڑی دور چلا تو مجھے وہ نشانات نظر آنے لگے جو پیشگوئی میں بیان کیے گئے تھے۔ اور میں کہتا ہوں میں اسی راستہ پر آگیا جو خدا تعالیٰ نے پیشگوئی میں فرمایا تھا۔ اُس وقت رؤیامیں مَیں اس کی کچھ تو جیہہ بھی کر تا ہوں کہ میں در میانی پگڈنڈی پر جو چلا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ جس وقت میری آنکھ کھلی معاً مجھے خیال آیا کہ دایاں اور بایاں راستہ جو رؤیا میں دکھایا گیا ہے اس میں بائیں رستہ سے مر اد خالص دنیوی کو ششیں اور تدبیریں ہیں اور

دائیں رستہ سے مر اد خالص دینی طریق، دعا اور عباد تیں وغیر ہ ہیں اور اللہ تعالٰی نے مجھے بتایا ہے کہ ہماری جماعت کی ترقی در میانی راستے پر چلنے سے ہو گی۔ یعنی کچھ تدبیریں اور کوششیں ہوں گی اور کچھ دعائیں اور تقذیریں ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی میر ہے ذہن میں آیا کہ دیکھو قر آن شریف نے امتِ محمد میہ کو اُمَّةً وَسَطًا 2 قرار دیا ہے۔اس وسطی راستہ پر چلنے کے یہی معنے ہیں کہ بید امت اسلام کا کامل نمونہ ہو گی۔ اور چھوٹی پیڈنڈی کی بیہ تعبیر ہے کہ راستہ گو درست راستہ ہے مگر اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں۔غرض مَیں اُس راستہ پر چلناشر وع ہواً اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ دشمن بہت پیچھے رہ گیاہے۔اتنی دور کہ نہ اُس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور نہ اُس کے آنے کا کوئی امکان پایا جاتا ہے۔ مگر ساتھ ہی میرے ساتھیوں کے پیروں کی آہٹیں بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ مگر مَیں دوڑ تا چلا جا تاہوں اور زمین میرے پیرَ وں کے نیچے سمٹق چلی جا رہی ہے۔اُس وقت مَیں کہتاہوں کہ اس واقعہ کے متعلق جو پیشگوئی تھی اُس میں یہ بھی بتایا گیاتھا کہ اس رستہ کے بعدیانی آئے گااور اُس یانی کوعبور کرنابہت مشکل ہو گا۔اُس وقت مَیں رہتے پر چلتا تو چلا جاتا ہوں مگر ساتھ ہی کہتا ہوں وہ پانی کہاں ہے؟ جب مَیں نے یہ کہاوہ پانی کہاں ہے تو یکدم مَیں نے دیکھا کہ مَیں ایک بہت بڑی حجیل کے کنارے پر کھڑا ہوں اور مَیں سمجھتا ہوں کہ اس حجیل کے پار ہو جانا پیشگوئی کے مطابق ضروری ہے۔ مَیں نے اُس وقت دیکھا کہ حجیل پر کچھ چیزیں تیرر ہی ہیں، وہ ایسی کمبی ہیں جیسے سانپ ہوتے ہیں اور ایسی باریک اور ملکی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں جیسے ہیں 4 وغیرہ کے گھونسلے نہایت باریک تنکوں کے ہوتے ہیں۔ وہ اُو پر سے گول ہیں جیسے اژ دہا کی پیٹھ ہوتی ہے اور رنگ ایساہے جیسے بیے کے گھونسلے سے سفیدی، زر دی اور خاکی رنگ ملا ہوا۔ وہ پانی پر تیر رہی ہیں اور اُن کے اُوپر کچھ لوگ سوار ہیں جو اُن کو چلارہے ہیں۔ خواب میں مَیں سمجھتا ہوں بہ بُت پرست قوم ہے اور بہ چیزیں جن پر یہ لوگ سوار ہیں اُن کے بُت ہیں اور یہ سال میں ایک د فعہ اپنے بتوں کو نہلاتے ہیں اور اب بھی یہ لوگ اپنے بتوں کو نہلانے کی غرض سے مقررہ گھاٹ کی طرف لے جارہے ہیں۔جب مجھے اور کوئی چیزیار لے جانے کے لیے نظرنہ آئی تو مَیں نے زور سے چھلانگ لگائی اور ایک بُت پر سوار ہو گیا۔ تب مَیں نے سنا کہ بُتوں کے پجاری

زور زور سے مشر کانہ عقائد کا اظہار منتر وں اور گیتوں کے ذریعہ سے کرنے لگے۔اس پر ممیں نے دل میں کہا کہ اِس وقت خاموش رہناغیر ت کے خلاف ہے اور بڑے زور زور سے مُیں نے توحید کی دعوت ان لو گوں کو دینی شروع کی اور شرک کی برائیاں بیان کرنے لگا۔ تقریر کرتے ہوئے مجھے یوں معلوم ہوا کہ میری زبان اُر دو نہیں بلکہ عربی ہے۔ چنانچہ مَیں عربی میں بول رہا ہوں اور بڑے زور سے تقریر کر رہاہوں۔رؤیامیں ہی مجھے خیال آتاہے کہ ان لو گوں کی زبان تو عربی نہیں یہ میری باتیں کس طرح سمجھیں گے۔ مگر مَیں محسوس کرتا ہوں کہ گو ان کی زبان کوئی اَور ہے مگریہ میری باتوں کوخوب سبھتے ہیں۔ چنانچہ مَیں اسی طرح ان کے سامنے عر بی میں تقریر کررہاہوں اور تقریر کرتے کرتے بڑے زورسے ان کو کہتاہوں کہ تمہارے بیہ بُت اس یانی میں غرق کیے جائیں گے اور خدائے واحد کی حکومت دنیا میں قائم کی جائے گی۔ ا بھی مَیں بیہ تقریر کر ہی رہاتھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اسی کشتی نمابت والا جس پر میں سوار ہوں یا اس کے ساتھ کے بت والا بت پر ستی کو چھوڑ کر میری باتوں پر ایمان لے آیاہے اور موحّد ہو گیاہے۔ اس کے بعد اثر بڑھنا شروع ہو'ا اور ایک کے بعد دوس ا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد یانچواں شخص میری باتوں پر ایمان لاتا، مشر کانہ ہاتوں کو ترک کرتا اور مسلمان ہوتا چلاجاتا ہے۔اتنے میں ہم حجیل یار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ جب ہم حجیل کے دوسری طرف پہنچ گئے تومیں ان کو حکم دیتا ہوں کہ ان بتوں کو جیسا کہ پیشگوئی میں بیان کیا گیا تھا، یانی میں غرق کر دیا جائے۔اس پر جولوگ موحّد ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو ابھی موحّد تو نہیں ہوئے گر ڈھیلے پڑ گئے ہیں میرے سامنے جاتے ہیں اور میرے حکم کی تعمیل میں اپنے بتوں کو حجیل میں غرق کر دیتے ہیں اور مَیں خواب میں حیران ہوں کہ یہ توکسی تیرنے والے مادے کے بینے ہوئے تھے۔ یہ اس آسانی سے حجیل کی تہہ میں کس طرح چلے گئے۔ صرف پُجاری پکڑ کر ان کو یانی میں غوطہ دیتے ہیں اور وہ یانی کی گہرائی میں جاکر بیٹھ جاتے ہیں۔اس کے بعد مَیں کھڑا ہو گیااور پھرانہیں تبلیغ کرنے لگ گیا۔ کچھ لوگ توایمان لا چکے تھے مگر ہاقی قوم جو ساحل پر تھی ابھی ایمان نہیں لائی تھی اس لیے میں نے ان کو تبلیغ کرنی شر وع کر دی۔ یہ تبلیغ میں ان کو عربی زبان میں ہی کر تا ہوں۔ جب

میں انہیں تبلیغ کرر ہاہوں تا کہ ہاقی لوگ بھی اسلام لے آئیں تو یکدم میری حالت میں تغیر پیدا ہو تاہے اور مجھے یوں معلوم ہو تاہے کہ اب مَیں نہیں رہا بلکہ خد اتعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پر میری زبان پر باتیں جاری کی جار ہی ہیں۔ جیسے خطبہ الہامیہ تھاجو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان پر الله تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا۔غرض میر اکلام اُس وقت بند ہوجا تاہے اور خد اتعالیٰ میری زبان سے بولناشر وع ہو جاتا ہے۔ بولتے بولتے میں بڑے زور سے ایک شخص کوجو غالباً سب سے پہلے ایمان لا یاتھا، غالباً کالفظ مَیں نے اس لیے کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ وہی شخص پہلے ایمان لا یا ہو۔ ہاں غالب گمان یہی ہے کہ وہی شخص پہلا ایمان لانے والا یاپہلے ایمان لانے والوں میں سے بااثر اور مفید وجود تھا، بہر حال مَیں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے اور مَیں نے اس کا اسلامی نام عبد الشکور ر کھاہے۔ میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے زور ہے کہتا ہوں کہ جبیبا کہ پیشگو ئیوں میں بیان کیا گیاہے مَیں اب آگے جاؤں گا اس لیے اے عبدالشکور! تجھ کومیں اس قوم میں اپنانائب مقرر کر تاہوں۔ تیر افرض ہو گا کہ میری واپسی تک اپنی قوم میں توحید کو قائم کرے اور شرک کومٹا دے اور تیر افرض ہو گا کہ اپنی قوم کو اسلام کی تعلیم پر عامل بنائے۔ میں واپس آ کر تجھ سے حساب لوں گا اور دیکھوں گا کہ تجھے میں نے جن فرائض کی سرانجام دہی کے لیے مقرر کیاہے ان کو تُونے کہاں تک ادا کیاہے۔اس کے بعد وہی الہامی حالت جاری رہتی ہے اور میں اسلام کی تعلیم کے اہم امور کی طرف اسے توجہ دلا تاہوں اور کہتاہوں کہ تیر افرض ہو گا کہ ان لو گوں کو سکھائے کہ اللہ ایک ہے اور محمدٌ اس کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اور کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کے سکھانے کا اسے حکم دیتا ہوں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کی اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کی اور سب لو گوں کو اس ا بمان کی طرف بلانے کی تلقین کر تاہوں۔جس وقت میں بیہ تقریر کررہاہوں(جوخو د الہامی ہے) یوں معلوم ہو تاہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ نے خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میری زبان سے بولنے کی توفیق دی ہے اور آپ فرماتے ہیں آنا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر بھی ایساہی ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں آئا الْمَسِیْحُ الْمَوْعُوْدُ۔ اس کے بعد مَیں ان کو اپنی

طرف توجہ دلا تا ہوں۔ چنانچہ اُس وقت میری زبان پر جو فقرہ جاری ہواُ وہ بیہ ہے آئا الْمَسِیْحُ الْمَوْعُوْدُ مَثِيْلُهُ وَخَلِيْفَتُهُ اور میں بھی مسے موعود ہوں لَعِنی اس کا مثیل اور اس کا خلیفہ ہوں۔ تب خواب میں ہی مجھ پر ایک رعشہ کی سی حالت طاری ہوجاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میر ک زبان پر کیا جاری ہو ااور اس کا کیا مطلب ہے کہ میں مسے موعود ہوں۔ اُس وقت معاًمیر بے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے آگے جو الفاظ ہیں کہ مَثِیْلُهُ میں اس کا نظیر ہوں وَخَلِیْفَتُهُ اوراس کا خلیفه ہوں۔ یہ الفاظ اس سوال کو حل کر دیتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیبہ السلام کے الہام کہ"وہ حسن واحسان میں تیر انظیر ہو گا" <u>5</u> اِس کے مطابق اور اسے پوراکرنے کے لیے یہ فقرہ میری زبان پر جاری ہواہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کامثیل ہونے اور اس کا خلیفہ ہونے کے لحاظ سے ایک رنگ میں مَیں بھی مسیح موعو د ہی ہوں۔ کیونکہ جو کسی کا نظیر ہو گا اور اس کے اخلاق کواینے اندر لے لے گا وہ ایک رنگ میں اُس کانام یانے کا مستحق بھی ہو گا۔ پھر میں تقریر کرتے ہوئے کہتاہوں میں وہ ہوں جس کے ظہور کے لیے انیس سوسال سے کنواریاں منتظر بیٹھی تھیں اور جب مَیں کہتا ہوں "میں وہ ہوں جس کے لیے انیس سوسال سے کنواریاں اس سمند ر کے کنارے پر انتظار کرر ہی تھیں "۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان عور تیں جوسات یانوہیں جن کے لباس صاف ستھرے ہیں، دوڑتی ہوئی میری طرف آتی ہیں، مجھے اَلسَّلَا مُر عَلَیْکُمْ کہتی اور ان میں سے بعض برکت حاصل کرنے کے لیے میرے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں "ہاں ہاں! ہم تصدیق کرتی ہیں کہ ہم انیس سوسال سے آپ کا انتظار کر رہی تھیں "۔اس یں ہیں ہیں ہاں ہاں؛ ہم صلایی سری ہیں تہ ہم ایس موساں سے اپ ہ اسلام اور علوم عربی اور اس زبان کے بعد مَیں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ میں وہ ہوں جسے علوم اسلام اور علوم عربی اور اس زبان کا فلسفہ مال کی گو دمیں اس کی دو نوں چھاتیوں سے دو دھ کے ساتھ پلائے گئے تھے۔رؤیا میں جو ایک سابق پلینگوئی کی طرف مجھے توجہ دلائی گئی تھی اس میں یہ بھی خبر تھی کہ جب وہ موعود بھاگے گاتوایک ایسے علاقہ میں پہنچے گا جہال ایک جھیل ہو گی اور جب وہ اس جھیل کو پار کر کے دوسری طرف جائے گاتو وہاں ایک قوم ہو گی جس کو وہ تبلیغ کرے گا اور وہ اس کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے گاتو وہاں ایک قوم ہو گی جس کو وہ تبلیغ کرے گا اس قوم سے مطالبہ کرے ہو کر مسلمان ہو جائے گا۔ تب وہ دشمن، جس سے وہ موعود بھاگے گا اس قوم سے مطالبہ کرے گا کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ مگر وہ قوم انکار کر دے گی اور کہے گی ہم لڑ کر گا کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ مگر وہ قوم انکار کر دے گی اور کہے گی ہم لڑ کر

م حائیں گے مگر اسے تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔چنانچہ خواب میں ایساہی ہو تا. جرمن قوم کی طرف سے مطالبہ ہو تاہے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔اُس وقت مَیں خواب میں کہتا ہوں یہ تو بہت تھوڑے ہیں اور دشمن بہت زیادہ ہے۔ مگر وہ قوم باوجو داِس کے کہ ابھی ایک حصہ اُس کا ایمان نہیں لایا بڑے زور سے اعلان کرتی ہے کہ ہم ہر گز ان کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم لڑ کر فنا ہو جائیں گے مگر تمہارے اس مطالبہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تب میں کہتا ہوں دیکھو! وہ پیشگوئی بھی یوری ہو گئی۔اس کے بعد میں پھر ان کو ہدایتیں دے کر اور بار بار توحید قبول کرنے پر زور دے کر اور اسلامی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرکے آگے کسی اُور مقام کی طرف روانہ ہو گیا ہوں۔اُس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم میں سے اُور لوگ بھی جلدی جلدی ایمان لانے والے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے مَیں اس شخص سے جسے مَیں نے اس قوم میں اپناخلیفہ مقرر کیاہے کہتا ہوں جب مَیں واپس آؤں گا تواہے عبد الشکور! میں دیکھوں گا کہ تیری قوم شرک حچیوڑ چکی ہے؟ موحّد ہوچکی ہے؟ اور اسلام کے تمام احکام پر کاربند ہوچکی ہے؟ یہ رؤیا ہے جو مَیں نے جنوری 1944ءمطالق صلح 1923 ہش دیکھی اور جو غالباً یا پنج اور چھ کی در میانی شب بدھ اور جمعرات کی در میانی رات میں ظاہر کی گئی۔جب میری آنکھ کھلی تو میری نیند بالکل اُڑ گئی اور مجھے سخت گھبر اہٹ پیدا ہوئی۔ کیونکہ آئکھ کھلنے پر مجھے یوں

سیر دویا ہے بو یا ہے بو یں سے بحور اس کی در میانی رات میں ظاہر کی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری نیند بالکل اُڑ گئی اور جھے سخت گھر اہٹ پیدا ہوئی۔ کیونکہ آنکھ کھلنے پر جھے یوں محسوس ہو تا تھا گویامیں اردوبالکل بھول چکا ہوں اور صرف عربی ہی جانتا ہموں۔ چنا نچہ کوئی گھنٹہ محسوس ہو تا تھا گویامیں اردوبالکل بھول چکا ہوں اور صرف عربی ہی جانتا ہموں۔ چنا نچہ کوئی گھنٹہ بھر تک میں اس رؤیا پر غور کر تا اور سوچتارہا۔ گر میں نے دیکھا کہ میں عربی میں ہی غور کر تا تھا اور اسی میں سوال وجواب میرے دل میں آتے تھے۔ اس رؤیا میں تین پیشگوئیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک پیشگوئی تو یوں معلوم ہو تا ہے کہ گویا میں نے ہی کی ہے یا کسی سابق اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک پیشگوئی ہے اور آیا دنیا کے سامنے اس رئگ میں بیدینگوئی پیش بھی ہو چکی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دواور پیشگوئی ویوں کی طرف نورنگ میں بیدینگوئی پیش بھی ہو چکی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دواور پیشگوئی ہے کنواریاں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی پیشگوئی جس میں بید ذکر ہے کہ اُنیس سوسال سے کنواریاں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی پیشگوئی جس میں بید ذکر ہے کہ اُنیس سوسال سے کنواریاں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی پیشگوئی جس میں بید ذکر ہے کہ اُنیس سوسال سے کنواریاں میں اشارہ کیا گیا ہو جس وہ دور حقیقت حضرت عیسی علیہ السلام کی ایک پیشگوئی ہے جس کا انجیل میں اشارہ کیا گیا ہو جس کا انتظار کر رہی تھیں وہ در حقیقت حضرت عسلی علیہ السلام کی ایک پیشگوئی ہے جس کا انجیل

میں ذکر آتا ہے۔ حضرت مسیخ فرماتے ہیں جب میں دوبارہ دنیامیں آؤں گاتو بعض قومیں مجھے مان لیں گی اور بعض قومیں انکار کریں گی۔ آپ ان اقوام کا تمثیلی رنگ میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہی ہو گی جیسے پچھ کنواریاں اپنی اپنی مشعلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلیں۔ وہ دولہا کے انتظار میں بیٹھی رہیں، بیٹھی رہیں اور بیٹھی رہیں۔ مگر دولہا نے آنے میں بہت دیر لگائی۔ جو عقلمند تھیں، انہوں نے تو اپنی مشعلوں کے ساتھ تیل بھی لے لیاتھا۔ مگر جو بیو قوف تھیں انہوں نے مشعلیں تولے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا۔ جب دولہا نے بہت دیر لگائی توسب او نگھنے لگیں۔ تب وہ، جو بے احتیاط عور تیں تھیں انہوں نے معلوم کیا کہ ان کا تیل ختم ہورہاہے اور انہوں نے دوسری عور توں سے کہا اپنے تیل میں سے پچھ ہمیں بھی دے دو کیونکہ ہاری مشعلیں بجھی جاتی ہیں۔انہوں نے کہا ہم تمہیں تیل نہیں دے سکتیں۔اگر دے دیں توشاید ہمارا تیل بھی ختم ہوجائے۔تم بازار میں جاؤشاید سمہیں وہاں سے تیل مل جائے۔جب وہ مول لینے کے لیے بازار گئیں تو بیچھے سے دولہا آپہنچااور وہ جو تیار تھیں اُس کو ساتھ لے کر قلعہ میں چلی گئیں اور دروازہ بند کردیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ یے احتیاط عور تیں بھی آئیں اور دروازے کو کھٹکھٹا کر کہنے لگیں ہمارے لیے بھی دروازہ کھولا جائے ہم اندر آناچاہتی ہیں۔ مگر دولہانے جواب دیا تم نے میر اانتظار نہ کیا،تم نے یوری طرح احتیاط نہ برتی۔اس لیے اب صرف اُنہیں کو حصہ ملے گاجو چو کس تھیں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولا جاسکتا<u>۔ 6</u> بہ در حقیقت حضرت مسیح ناصری کی اپنی بعثت ثانیہ کے متعلق ایک پیشگو ئی تھی جو انجیل میں یائی جاتی ہے۔ پس رؤیامیں مَیں نے جو پیہ کہا کہ "مَیں وہ ہوں جس کے لیے اُنیس سوسال سے کنواریاں اس سمندر کے کنارے پر انتظار کر رہی تھیں" اس سے مَیں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا تعالی میرے زمانہ میں یا میری تبلیغ سے یا ان علوم کے ذریعہ سے جو اللہ تعالیٰ نے میری زبان اور قلم سے ظاہر فرمائے ہیں اُن قوموں کو جن کے لیے حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام پر ايمان لانا مقدر ہے اور جو حضرت مسيح ناصري كي زبان میں کنواریاں قرار دی گئی ہیں ہدایت عطا فرمائے گا اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ میرے ہی ذریعہ سے ایمان لانے والی سمجھی جائیں گی۔ اور پیہ جو فرمایا کہ مَثِیْلُهُ وَخَلِیْفَتُهُ

اس خدائی الہام نے وہ بات جو ہمیشہ میرے سامنے پیش کی جاتی تھی اور جس کا جواب دینے سے ہمیشہ میری طبیعت انقباض محسوس کیا کرتی تھی آج میرے لیے بالکل حل کر دی ہے۔ لینی اس الہام الہی سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ وہ پیشگوئی جو مصلح موعود کے متعلق تھی خدا تعالی نے میری ہی ذات کے لیے مقدر کی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگو ئیوں کے بارہ میں کیا رائے ہے مگر میری میہ حالت تھی کہ میں نے کبھی سنجیدگی سے ان پیشگو ئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس خیال سے کہ میر انفس مجھے کوئی وھو کا پیشگو ئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس خیال سے کہ میر انفس مجھے کوئی وھو کا نہ دے اور مَیں اپنے متعلق کوئی ایساخیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔

. حضرت خلیفہ اول نے ایک د فعہ مجھے ایک خط دیااور فرمایا میاں! یہ خط ہے جو تمہار ی پیدائش کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃوالسلام نے مجھے لکھا۔ اس خط کو تشحیز الا ذہان میں چھاپ دو۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ مَیں نے اُس وقت اُن کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ خطلے لیااور ان کے حکم کی تغمیل کرتے ہوئے اُسے تشحیذ میں شائع کرا دیا۔ مگر الله بہتر جانتاہے مَیں نے اُس وقت بھی اس خط کو غور سے نہیں پڑھا۔ صرف سر سری طور پر یڑھااور اشاعت کے لیے دے دیا۔ لو گوں نے اُس وقت بھی کئی قشم کی باتیں کیں مگر مَیں خاموش رہا۔ اس کے بعد بھی بار باریہ سوال میرے سامنے لایا گیا مگر ہمیشہ مَیں نے یہی جواب دیا کہ اِس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس شخص کے متعلق یہ خبریں ہیں اُسے بتایا بھی جائے کہ یہ تمہارے متعلق خبریں ہیں یا ہر گزیہ ضروری نہیں کہ جس شخص کے متعلق بیہ پیشگو ئیاں ہیں وہ دعوٰی بھی کرے کہ مُیں ان پیشگو ئیوں کامصداق ہوں۔ بلکہ مثال کے طور پر مَیں نے بعض دفعہ بیان کیا ہے کہ ریل کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ 7 ماننے والے مانتے ہیں کہ پیشگوئی پوری ہو گئی کیونکہ وہ واقعات کو اپنی آ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔اب یہ ضروری نہیں کہ رمل خود دعوٰی بھی کرے کہ مُیں ر سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلال پیشگوئی کی مصداق ہوں۔ ہماری جماعت کے دوستوں نے بیہ اور اس قشم کی دوسر ی پیشگوئیاں بار ہامیرے سامنے رکھیں اور اصر ار کیا کہ مَیں اُن کا اپنے آپ کومصداق ظاہر کروں۔ مگر مَیں نے انہیں ہمیشہ یہی کہا کہ پیشگو کی اپنے

مصداق کو آپ ظاہر کیا کرتی ہے۔اگر یہ پیشگو ئیاں میرے متعلق ہیں تو زمانہ خو دبخو د گواہی دے دے گا کہ ان پیشگو ئیوں کامئیں مصداق ہوں اور اگر میرے متعلق نہیں تو زمانہ کی گواہی میرے خلاف ہوگی۔ دونوں صور توں میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ پیشگو ئیاں میرے متعلق نہیں تو مَعیں یہ کہہ کر کیوں گنہگار بنوں کہ یہ پیشگو ئیاں میرے متعلق ہیں اور اگر میرے متعلق ہیں تو اگر دے میرے ہی متعلق ہیں تو مجھے جلد بازی کی کیا ضرورت ہے وقت خو دبخو د حقیقت ظاہر کر دے گا۔ غرض جیسے الہام الہی میں کہا گیا تھا "انہوں نے کہا کہ آنے والا یہی ہے یا ہم دو سرے کی راہیں تکمیں"۔ 8 د نیانے یہ سوال اتنی دفعہ کیا، اتنی دفعہ کیا کہ آسے واللہ ہی ہے باہما عوصہ گزر گیا۔ اس لمبے عرصہ کے متعلق جی حضرت یوسف کی جا تہا ہا ہا ہا ہا کہ موجود ہے۔ مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق حضرت یوسف کی جھائیوں نے یہ کہا تھا کہ تو اس طرح یوسف کی باتیں کر تارہے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یہ بلاک ہو جائے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا یہاں ہونا کہ خدا تعالی کی مشیت کے ماتحت یہ چیز ایک کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، 11 بتاتا تھا کہ خدا تعالی کی مشیت کے ماتحت یہ چیز ایک کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، 11 بتاتا تھا کہ خدا تعالی کی مشیت کے ماتحت یہ چیز ایک

میں اب بھی اللہ تعالیٰ کی قریب وقت تک ہے علم نہ دیا جاتا کہ ہے میں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے قریب وقت تک ہے علم نہ دیا جاتا کہ ہے میرے متعلق ہیں بلکہ موت تک مجھے علم نہ دیا جاتا اور واقعات خو دبخو د ظاہر کر دیتے کہ چو نکہ ہے پیشگو ئیاں میر سے زمانہ میں اور میر سے ہاتھ سے پوری ہوئی ہیں اس لیے میں ہی ان کامصداق ہوں تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ کسی کشف یا الہام کا تائیدی طور پر ہونا ایک زائد امر ہوتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ماتحت آخر اِس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے اپنی طرف سے علم بھی دے دیا کہ مصلح موعود سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں میر سے متعلق ہیں۔ چنانچہ آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اِس نیت کے ساتھ دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت سمجھوں اور پیشگوئیاں منگوا کر اِس نیت کے ساتھ دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں کیا پچھ بیان فرمایا ہے۔ ہماری جماعت کے دوست چو نکہ میر ی طرف ان پیشگوئیوں کو منسوب کہا کرتے تھے اس لیے میں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو غور سے طرف ان پیشگوئیوں کو منسوب کہا کرتے تھے اس لیے میں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو غور سے طرف ان پیشگوئیوں کو منسوب کہا کرتے تھے اس لیے میں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو عور سے دیکھوں کو خور سے دیکھوں کو نہیں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو خور سے دیکھوں کو خور سے دیکھوں کو نہر کر دیا کہ کہا کہ کہا کہ کو کی میں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو منسوب کہا کرتے تھے اس لیے میں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو خور سے دیکھوں کو خور سے دیکھوں کو خور سے دیکھوں کو کو کو کو کر بھوں کو خور سے دیکھوں کو خور سے دیکھوں کو خور سے دیکھوں کو خور سے دیا کیکھوں کو خور سے دیا کیا کر بھوں کو خور سے دیکھوں کو خور سے دیکھوں

پڑھنے سے بچنا تھا اور ڈرتا تھا کہ کوئی غلط خیال قائم نہ ہو جائے۔ مگر آج پہلی دفعہ مَیں نے وہ تمام پیشگوئیاں پڑھیں اور اب ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کے بعد مَیں خدا تعالیٰ کے فضل سے لقین اور و ثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ پیشگوئی میرے ذریعہ سے ہی پوری کی ہے۔

میں اس کے متعلق اِس وقت تفصیل سے پچھ نہیں کہہ سکتا گریہ ہو آتا ہے کہ اس کے متعلق ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے کیا اوہ تین کو چار کرنے والا ہو گا"۔ 12 اس کے متعلق ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے۔ سویہ جو معنی ہیں؟ اس طرح "دو شنبہ ہے مبارک دوشنبہ "13 کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ سویہ جو الہام ہے کہ وہ "تین کو چار کرنے والا ہو گا"۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ وہ تین بیٹوں کو چار کرنے والا ہو گا۔ یعنی وہ چو تھابیٹا ہو گا۔ اگر یہ مفہوم لیا جائے تو چو تھابیٹا ہو گا۔ اگر یہ مفہوم لیا جائے تو چو تھے بیٹے کے لحاظ سے بھی بات بالکل صاف ہے۔ مجھ سے پہلے مر زاسلطان احمد صاحب اور مر زا بشیر احمد (اول) پیدا ہوئے اور چو تھا میں ہوا۔۔۔۔۔ اس طرح میرے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تین بیٹے ہوئے۔ اس لحاظ سے بھی میں تین کو چار کرنے والا ہوا۔ پھر میر ی خلافت کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مر زاسلطان احمد صاحب کو احمد بت میں داخل ہونے کی توفیق دی۔ اِس طرح بھی مَیں تین کو چار کرنے والا ہوا۔ پھر میر ی خلافت کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مر زاسلطان احمد صاحب کو احمد بت میں داخل ہونے کی توفیق دی۔ اِس طرح بھی مَیں تین کو چار کرنے والا میں تین طرح ہوں۔اول و دوم اس طرح۔

موم اس طرح:۔

سلطان احمد 1، مر زابشیر احمد 2، مر زاشریف احمد 3، مر زامحموداحمد 4۔ اس طرح میں نے تین کو جار کر دیا۔ لیکن میرا ذہن خداتعالی نے اس طرف بھی منتقل کیاہے کہ الہامی طور پر یہ نہیں کہا گیاتھا کہ وہ تین بیٹوں کو چار کرنے والا ہو گا۔ الہام میں صرف یہ بتایا گیاتھا کہ وہ تین کو جار کرنے والا ہو گا۔

پس میرے نزدیک ہے اس کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ یہ پیشگوئی ابتدا 1886ء میں کی گئی تھی۔ پس 1886ء 1887ء 1888ء تین سال ہوئے۔ اِن تین سالوں کوچار کونساسال کر تاہے؟ 1889ء کر تاہے اور یہی میری پیدائش کاسال ہے۔ پس تین کوچار کرنے والی پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ اس کی پیدائش چوشھے سال میں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اور رہ جو آتا ہے " دو شنبہ ہے مبارک دو شنبہ " اس کے اور معنے بھی ہوسکتے ہیں۔ گر میرے نزدیک اس کی ایک واضح تشر ت<sup>ح</sup> بیہ ہے کہ دوشنبہ ہفتے کا تیسر ا دن ہو تاہے؛ شنبہ یہلا، یکشنبہ دوسر ااور دوشنبہ تیسرا۔ دوسری طرف روحانی سلسلوں میں انبیاءاور ان کے خلفاء کا الگ الگ دُور ہو تاہے اور جس طرح نبی کازمانہ اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتاہے اسی طرح خلیفہ کا زمانہ اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔اس لحاظ سے غور کر کے دیکھو يهلا دُور حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كا قفاله دوسرا دُور حضرت خليفه اول كا تفااور تیسر ا دَور میر اہے۔ادھر اللّٰہ تعالٰی کا ایک اَور الہام اس تشریح کی تصدیق کررہاہے اور وہ الہام ہے "فضل عمر" <u>14</u> حضرت عمر مجھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرے مقام پر ہی خلیفہ تھے۔ پس " دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ " سے بیر مر اد نہیں کہ کوئی خاص دن خاص بر کات کا موجب ہو گا بلکہ مرادیہ ہے کہ اس موعود کے زمانہ کی مثال احمدیت کے دَور میں ایسی ہی ہو گی جیسے دوشنبہ کی ہوتی ہے۔ یعنی اس سلسلہ میں اللہ تعالٰی کی طرف سے خدمتِ دین کے لیے جو آدمی کھڑے کیے جائیں گے ان میں وہ تیسرے نمبریر ہو گا۔"فضل عمر" کے الہامی نام میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ گویا کلامُ الله میں یُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْظًا کے مطابق "فضل عمر ا کے لفظ نے " دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ " کی تفسیر کر دی۔

مگر اس الہام میں ایک اَور خبر بھی ہے اور خدا تعالیٰ مبارک دوشنبہ اب ایک ایسے ذریعہ سے بھی لانے والا ہے جومیر سے اختیار میں نہیں تھااور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مَیں

نے اپنے ارادہ سے اور حان بوجھ کر اس کا اجراء کیا۔میں نے 1934ء میں تحریک حدید کو ایسے حالات میں جاری کیا جو ہر گزمیرے اختیار میں نہیں تھے۔ گورنمنٹ کے ایک فعل اور احرار کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس تحریک کا القاء فرمایا اوراس تحریک کے پہلے دَور کی پہکیل کے لیے مَیں نے دس سال میعاد مقرر کی۔ ہر انسان جب کوئی قربانی کرتاہے تو اس قربانی کے بعد اس پر ایک عید کا دن آتاہے۔ چنانچہ دیکھ لو رمضان کے مہینہ میں لوگ روزے رکھتے اور تکلیف بر داشت کرتے ہیں مگر جب ر مضان گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ایک عید کا دن لا تا ہے۔ اسی طرح ہماری دس سالہ تحریک جدید جب ختم ہوگی تو اس سے اگلا سال ہمارے لیے عید کا سال ہو گا۔ دوست جانتے ہیں تحریک جُدید کا پہلا دس سالہ دَور اسی سال یعنی 1944ء میں ختم ہوتا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ سن 1945ء جو ہمارے لیے عید کاسال ہے، پیر کے دن سے شروع ہو تا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ خبر بھی دی تھی کہ ایک زمانہ میں اسلام کی نہایت کمزور حالت میں اس کی اشاعت کے لیے ایک اہم تبلیغی ادارہ کی بنیاد رکھی جائے گی اور جب اس کا پہلا دَور کامیابی سے ختم ہو گا تو پیہ جماعت کے لیے ایک مبارک وقت ہو گا۔اس لیے وہ سال جب مومن اس عہد و قربانی کو پورا کر چکیں گے جو وہ اینے ذمہ لیں گے توایک مبارک بنیا د ہوگی اور اس سے اگلے سال سے خدا تعالیٰ ان کے لیے برکت کا نیج ہوئے گا اور خوشی کا دن ان کو د کھائے گا۔ اور جس سال میں بیہ و قوع میں آئے گا اُس کا یہلا دن پیریادو شنبہ ہو گا۔ پس وہ سال بھی مبارک اور وہ دن بھی مبارک۔ پس" دوشنبہ ہے مبارک دوشنیه" به

گر جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ مصلح موعود اس سلسلہ کی تیسر می کڑی ہو گا۔ بعض دفعہ ایک چیز کی کسی اور چیز سے مشابہت دے دی جاتی ہے مگر ضرور می نہیں ہو تا کہ اس سے مرادوہی ہو۔ پس میرے نزدیک اس کے معنے بالکل واضح ہیں اور "فضل عمر" جوالہامی نام ہے وہ ان معنوں کی تائید کر تاہے۔

میں اس امر کا بھی ذکر دینا چاہتا ہوں کہ جب رؤیا کے بعد میری آنکھ تھلی تو مَیں

اس مسکلہ پر سوچتارہااور جیسا کہ میں نے بتایاہے عربی میں ہی سوچتارہا۔سوچتے سوچتے میرے دماغ میں جو الفاظ آئے اور مَیں جس نتیجہ پر پہنچا وہ بہ تھا کہ اب توخدانے بالکل فیصلہ کر دیا ہے جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ - إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا - 15 اور عجيب بات برے كه آخ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اشتہار پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہی الفاظ نظر آئے کہ حق اپنی تمام بر کتوں کے ساتھ آ گیا اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ گیا۔<u>16</u> پس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے (میں بیہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے لیے بھی۔ کیونکہ دوسرا شخص کسی غیر مامور کے کشف یا الہام کو ماننے کامگلف نہیں لیکن میرے لیے خدا تعالیٰ نے)حقیقت کو کھول دیاہے اور اب مَیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی ہیہ پیشگوئی پوری ہوئی اور خداتعالیٰ نے ایک ایسی بنیاد تحریک جدید کے ذریعہ سے رکھ دی ہے جس کے نتیجہ میں حضرت مسیح ناصر یٌ کی وہ پیشگوئی کہ کنواریاں دولہا کے ساتھ قلعہ میں داخل ہوں گی، ایک دن بہت بڑی شان اور عظمت کے ساتھ پوری ہو گی۔ مثیل مسے اُن کنوار پوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے جائے گا اور وہ تومیں جو اُس سے برکت یائیں گی خوشی سے یکار اٹھیں گی که هو شعنا، هو شعنا <u>17</u> اُس وقت انہیں محمر صلی الله علیه وآله وسلم پر ایمان لانا نصیب ہو گا اور اُسی وقت انہیں حقیقی رنگ میں مسیح اول پر سیا ایمان نصیب ہو گا۔ اب تو وہ قومیں انہیں خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر در حقیقت گالیاں دے رہی ہیں لیکن مقدریہی ہے کہ میرے بوئے ہوئے نیج سے ایک دن ایسا درخت پیدا ہو گا کہ یہی عیسائی اقوام مثیل مسیم سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے نیچے بسیرا کریں گی اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گی اور جیسے خدا کی باد شاہت آسان پر ہے ویسے ہی زمین پر آ جائے گی"۔ (الفضل كم فروري1944ء)

<sup>1 :</sup> گڑھیاں( گڑھی): جھوٹا قلعہ (فیروزاللغات اُردوجامع)

<sup>(</sup>TRENCHES) بڑ پڑ: 2

<sup>3 :</sup>البقرة:144

4 : بیتے (بیّا): چھوٹی زر درنگ کی چڑیا جو تنکوں سے بہت خوبصورت اور مضبوط گھونسلا بناتی ہے (اُردولغت جلد دوم۔ شائع کر دہ تر تی اردوبورڈ کراچی )

5 : تذكره صفحه 164 اید یشن چهارم

<u>6</u> :متى، باب25، آيات 1 تا 13

7 : كنزالعمال كتاب القيامة باب خروج الدجال بزء 14 صفح 327 الطبعة الخامسة 1981ء - الناشر مؤسسة الرسالة

**8** : تذكره صفحه 144، طبع جهارم

9: قَالُوُا تَاللَّهِ تَفْتَوُّاتَ ذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ (يوسف:86)

<u>10</u>: تذكره صفحه 163 طبع چهارم

11: تذكره صفحه 622 ايديش جهارم

<u>12</u>: اشتہار 20 فروری 1886ء، تذکرہ صفحہ 139 طبع جہار م

1<u>3</u>3: اشتہار 20 فروری 1886ء ۔ تذکرہ، صفحہ 139 طبع چہار م

<u>14</u>: تذكره صفحه 165 طبع چهارم

15:بنى اسرائيل:82

16: تذکرہ صفحہ 137 ایڈیشن چہارم میں الفاظ اِس طرح ہیں "تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے"

<u>17</u>: تذكره صفحه 102 ايڈيشن چہارم